## (17)

## ہندوستان میں تغیرات کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے اندر تبریلی پیدا کی جائے ( نرمودہ 17مئ) 1946ء)

تشہد، تعوّذ اور سورۂ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا:۔

" و نیا میں بہت سے انبیاء آئے ہیں ان میں سے بعض کے تھوڑے یا بہت حالات موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ایسے زمانہ میں آئے جبکہ حکومتیں اور بادشاہتیں نہیں تحصیں اِس لئے قر آن کریم میں ان کے متعلق یہ ذکر تو نہیں آتا کہ اس زمانہ کے لوگوں نے ان کو تکلیفیں اور اذبیتیں دیں۔ مگر یہ ذکر ضرور آتا ہے کہ ان کے خلاف دوسرے لوگوں کے دلوں میں غم و غصہ پیدا ہوتا تھا۔ لیکن چو نکہ اس وقت تک دشمنیاں اور بغض نکا لنے کا جری طریق ایجاد نہیں ہوا تھا اس لئے لوگ ان کو کوئی ایذا نہ دے سکے۔ لوگ یہ توچاہتے تھے کہ آدم تباہ و برباد ہو جائے لوگ یہ توچاہتے تھے کہ آدم پر تباہی وبرباد کی نازل ہو مگر یہ نہیں جانتے کہ اس کو کس طرح تباہ وبرباد کریں۔ چو نکہ وہ منظم نہیں تھے اس لئے وہ جانتے نہیں سے تھے کہ اس کو کس طرح تباہ وبرباد کریں۔ انہوں کہ اپنے غصہ کو کس طرح زکا لیں اور حضرت آدم علیہ السلام سے صلح اور دھوکا دہی سے کام لیا اور اس مقام سے ان کو نکال دیا جہاں اللہ تعالی نے ان کو قائم کیا تھا۔ گویا سوائے دھوکا دہی اور فریب دئی کے کوئی آور ذریعہ اختیار نہ کر سکے اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان میں کوئی منظم

لئے ان کا دماغ اس طرف جاہی نہ سکتا کی پراٹکادیں یاقید کر دیں۔چو نکہ یہ طریقےان کومعلوم کئے جو ماتحت پاہر ابر کے لوگ اختیار کیا کرتے ہیں. مانے میں لو گوں کی حالت بہت کچھ بدل چکی تھی اور وہ اِس حد تکہ ترقی کر حکے تھے کہان میں قبائل بندی پیداہو چکی تھی اور وہ جتھا بندی کر کے لٹھ بازی کر لیتے تھے اور تکلیفیں اور مصیبتیں دینے کی جر اُت اور طاقت ان میں پیدا ہو چکی تھی۔ مگر ابھی تک کوئی منظم حکو مر کے اندر بھی موجو د نہ تھی اور ان میں کوئی ایسانظام نہ تھا کہ وہ لو گوں کو بھانسی یا قتل کی سزا دیں پاکسی کو قید کر دیں۔ اگر وہ کسی کو تکلیف دینا چاہتے تولٹھ بازی اور پتھر اؤسے کام لیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ اُس وقت حکو متیں قائم ہو چکی تھیں اور جماعتیں منظم ہو چکی تھیں۔اگر کسی کو کسی شخص کے پیدا ہو تا تھا تووہ اسے حکومت کے ذریعہ سزا دلوانے کی کوشش کر تا تھا۔ جبیبا کہ لو گوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تُو ہمارے بتوں کے خلاف با تیں کر تاہے ہم تمہارے خلاف حکومت سے فریاد کریں گے۔ چنانچہ ان لو گوں نے حکومت کے یاس حضرت ابراہیم'' کے خلاف شکایت کی اور حکومت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید میں ڈال دیااور پھر فیصلہ ہوا کہ ابر اہیم کو آگ میں ڈال کر جلادیا جائے۔اس وقت قانون کا پنجہراس قدر مضبوط ہو چکاتھا کہ وہ افر اد کو سز ادینے سے ذرا بھی نہ حججکتا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جیسے آ جکل حکومت کے جج بالکل نڈر ہو کر پیمانسی کا حکم سنا دیتے ہیں کیونکہ وہ نتے ہیں کہ ہمیں مارنے کی کسی میں طاقت نہیں۔ بہر حال بیہ سلسلہ ترقی کرتا گیااور مخالفتیں بھی نئی نئی شکلیں اختیار کرتی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں مخالفت کا زور اَور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو بہت در دناک تکلیفیں دی گئیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو شیر وں کے آگے ڈال دیا گیا اور بنی اسرائیل میں سے بعض کے وں پر آرے رکھ کر اُن کو چیر دیا گیا۔ حبیبا کہ حدیثوں سے معلوم ہو تاہے۔ پھر حضرت للام کازمانہ آیا۔ دشمنوں نے آپ کوصلیب پرلٹکا دیااور آپ

بعض کو صلیب پر لٹکا دیا۔ پھر رسوا مخالفت اپنے پورے زور کے ساتھ نمو دار ہو ئی۔ کئی صحابہ قتل کئے گئے۔ بعض کا مثلہ کہا گیا، کئ ایک کواس طرح شہید کیا گیا کہ دواو نٹوں سے ان کی ٹانگیں باندھ کران او نٹول کو میں دوڑایا گیااور اس طرح چیر کر اُن کو دو ٹکڑے کر دیا گیا،عور توں کی مار کر ان کو مار دیا گیا، بعض صحابه ٌ کو تیتی ہوئی ریت پرلٹایا گیا، بعض کو سخت پتھر وں والی زمین سیٹا گیا، بعض کے سینوں پر جُوتوں سمیت ناچا گیا۔ غرض وہ تمام قشم کی مصیبتیں اور اذبیتیں جو مختلف انبیاء کے زمانے میں ان کے دشمنوں نے ان کو دیں وہ سب رسول کریم مَثَالَا يُرَمِّمُ کَ زمانہ میں جمع ہو گئیں۔ پس زمانہ کے بدلنے کے ساتھ تکالیف کارنگ بھی بدلتا چلاجا تاہے۔ ہمارے زمانہ میں چونکہ غیر حکومت تھی اور وہ ظالم کے ہاتھ کو بہت حد تک رو کتی تھی اس لئے لوگ براہِ راست ہم پر مظالم نہیں کر سکے۔لیکن جس طرح حضرت مسےعلیہ السلام کے زمانہ میں لو گوں نے حکومت کے ذریعہ ان پر اور ان کے صحابہ پر مظالم کئے اسی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں نے آپ کو حکومت کے ذریعہ د کھ دینے کی لوشش کی۔ جلسوں میں آپ کے خلاف شور مجایا گیا، آپ کے خلاف قتل کی ساز شوں کاالزام لگایا ئیا، آپ پر قتل کے جھوٹے مقدمات کئے گئے، حکومت کو آپ سے بد ظن کرنے کی کوششیں کی ئیں کہ یہ شخص ملک میں فساد ڈلوانے کی نیت رکھتاہے اور ملک کے امن کو ہر باد کرنا جاہتا ہے۔ غر ض بہت سی جھوٹی رپورٹیں کر کے حکومت کے ذریعے آپ کو تکالیف میں ڈالنے کی کوشش کی گئی۔اور ہندوستان سے باہر جہاں انگریزوں کی حکومت نہ تھی ہمارے کئی آد می قتل کئے گئے اور نہایت بے در دی سے سنگسار کئے گئے۔ ہندوستان میں ہماری جماعت کی حالت پہلے نبیوں کی جماعتوں سے مختلف ہے۔اگر ہماری جماعت کو ان مصائب کا سامنانہیں کرنا پڑا جن مصائب کا پہلے انبیاء کی جماعتوں کو سامنا کرنا پڑا تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے مخالفین کو ہمارے خلاف غصه کم تھابلکہ اس لئے کہ ان میں طاقت نہیں تھی کہ وہ ہم پر براوراست مظالم کرسکتے کیونکہ ایک ِمت ہمارے ملک پر حکمر ان تھی۔اس لئے وہ اپنے غصہ کا اس رنگ میں اظہار نہیں کر سکتے ں ہند وستان کے پہلو میں افغانستان نے متواتر ہمار پر کئی آد میوں

مصر میں ہمارے ایک احمدی کے گھر کو اس کے دستمنوں نے آگ لگادی اور اسے قسم قسم کے مطالم توڑے دکھ دیئے۔ اور اسی زمانہ میں دوسرے ممالک میں ہمارے مبلغین پر کئ قسم کے مظالم توڑے گئے۔روس میں ہمارے مبلغین کومارا پیٹا گیااور انہیں زنجیروں سے قید کرکے کئ قسم کے مظالم کا نشانہ بنایا گیالیکن باوجو د اس کے ہماری جماعت خد اتعالی کے فضل سے ہمیشہ بڑھتی چلی گئ اور کبھی ایسانہیں ہوا کہ مخالفت نے ہمارے قدم کو آگے بڑھنے سے روک دیا ہو۔

آج ہماری جماعت کو قائم ہوئے ستاون سال گزر چکے ہیں۔ اس عرصے میں ہماری جماعت روز بروز زیادہ تر قی کرتی چلی گئی۔ احرار کے فتنہ کے موقع پر مخالفین کی طرف سے انتہائی زور لگایا گیا کہ ہماری جماعت کونیست و نابود کیا جائے اور گور نمنٹ کے افسر وں نے بھی ان کی مد د کی۔لیکن اس کے باوجو دوہ ہمیں نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔اس کے بعد مصری کافتنہ کھڑا ہواً۔ گورنمنٹ کے افسر وں نے اس کی مد د کی اور مذہبی معاملات میں دخل اندازی کی۔ جو نکہ حکومت کے افسر تھی آخر انسان ہوتے ہیں اِس لئے دوسروں کے ور غلانے میں آ جاتے ہیں لیکن بیہ تمام حوادث ہمارے قدم میں ذرا بھی لغزش پیدانہ کر سکے بلکہ ہمارا قدم ہمیشہ ترقی کی طرف ہی اٹھتار ہا۔ اب مُیں دیکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے حالات والے ہیں اور مَیں شمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں آئندہ بہت سے تغیر ات کا احتمال ہے کیونکہ انگریزوں نے بیہ فیصلہ کر دیاہے کہ وہ ہندوستان سے چلے جائیں گے۔اب ہمارے اپنے ملک کی حکومت ہم پر حکمر ان ہو گی۔ اس لئے ممکن ہے کہ ہمارے لئے تکلیفوں کے نئے دروازے مل جائیں کیونکہ غیر حکومت کوہم سے کوئی رقابت اور نُغض نہ تھالیکن اپنی حکومت میں ایک ایسا عضر موجود ہے جسے ہم سے ر قابت اور دشمنی ہے۔ ہمارا تجربہ ہے کہ اس سے قبل جب کبھی بھی ہمارے خلاف فساد یاکسی قشم کی ناپسندیدہ حرکات کچھ لو گوں نے کیں اور ہم نے ان کے لیڈروں کو توجہ دلائی تو انہوں نے بیہ کہہ کر ٹال دیا کہ مقامی مخالفتوں میں ایہ ہے۔ جنانحہ حال ہی میں کا نگرس کے ایک لیڈر کے سامنے ہم نے یہ بات پیش کی کہ ہم نے براہ راست کبھی بھی کا نگر س سے ٹکر نہیں لی لیکن کا نگر سی افراد نے ہمیشہ ہمارے خلاف دو سرے فرایق کی کی ہے۔ چنانچہ احرار کے مقابلہ میں کانگرس نے ہمارے خلاف احرار کی مدد کی

کانگرسی افسر اور کانگرسی و کلاء اور کانگرسی سرمایہ ان کی مدد کرتارہا۔ جب بیہ بات پیش کی گئی تو اس لیڈر نے جواب دیا کہ مقامی جھگڑوں میں ایسی باتیں ہو ہی جایا کرتی ہیں حالانکہ مقامی بات ہو یا مرکزی، دیانت اور انصاف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ معاملہ کی اچھی طرح غور سے چھان بین کی جائے اور صحیح نتیجہ پر پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ اگریہ ثابت ہو جائے کہ فلال نے ظلم کیا ہے تواس کے فعل پر نفرت کا اظہار کیا جائے کہ اس نے نہایت خیانت کا کام کیا ہے لیکن بجائے اس کے کہ کانگرسیوں کے فعل پر نفرت کا اظہار کیا جاتا کہہ دیا گیا کہ مقامی اختلافوں کے نتیجہ میں ایساہو جاتا ہے۔ گویا ان کے نزدیک انصاف اور تقوی اپنی ذات میں کوئی چرخہیں۔

اصل چیز جوشوں کا اظہار ہے خواہ کسی رنگ میں کیا جائے۔ ممکن ہے کہ ہمیں اپنی حکومت سے آرام بھی ملے لیکن فی الحال زیادہ خطرہ اس بات کا ہے کہ ہم ان کے ذریعہ مصائب کا نشانہ بن جائیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اور ان تغیرات کو مد نظر رکھتے ہوئے جماعت کو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی چاہئے۔ مَیں دیکھتا ہوں کہ بہت حچوٹی حچوٹی باتوں پر بعض لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ خود ہی معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم دوسروں سے سُودا نہیں خریدیں گے،خود ہی اس پر دستخط کرتے ہیں۔لیکن جب ایک بیسے کا فرق دیکھتے ہیں تو دو سروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور اُن سے سو داخرید لیتے ہیں۔ جب تک یہ حالت ہے جماعتی نظام کس طرح چل سکتا ہے۔ جو شخص ایک بیسہ یا دوپیسے یا آنہ یا دو آنے کی قربانی نہیں کر سکتا ہم اس سے کس طرح امید کر سکتے ہیں کہ ضرورت کے وقت وہ اپنے بیوی بچوں کی قربانی پیش کر دیے گا۔ایسے لو گوں کی مثال اس مولوی جیسی ہے جس نے کہاتھا کہ انہوں نے چڑیا جتناسفید رویپیہ میرے سامنے نکال کرر کھ دیا تومَیں کیا کر تا۔ کل اگر کچھ ہندو محلہ دارالرحمت پر حملہ کر دیں اور احدیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں تو ایسے کمزور لوگ کہہ دیں گے کہ ہم کیا ۔ ہمیں توہندوؤں نے ساٹھ ساٹھ رویے دے دیئے تھے۔ ایسے لوگ جماعتی نظام کے لئے سخت نقصان دِہ چیز ہیں۔ انسان کی اصل حقیقت اور اس کے اخلاص کا پیتہ تو قربانی سے حیاتا پے یا دوروپے یا دس روپے یا بیس روپے کا توسوال ہی نہیں۔ اگر انسان کا ایمان

بھی پر وانہیں کر تا۔ جس دن پیر رور دن جماعت تمام خطرات اور ہلا کتوں میں سے صحیح سالم بچ کر نکل جائے گی۔ لیکن روح پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک خطرہ لاحق رہے گا۔ پس مَیں ایک یہ کے ذریعہ ہوشیار کرنا جاہتا ہوں تا کمزور لوگ اپنی اصلاح کریں اور چکے جائیں۔ منا نے تو گرنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیہ ابتلا اسی لئے لا تاہے تا کہ کمزوروں اور منافقوں کا بھانڈ اپھوڑ دے اور کھرے اور کھوٹے میں امتیاز کر دے۔ لیکن ہمارا کام بیہے کہ ہم ان کو بھی وعظ ونصیحت ر ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء جب وعظ ونصیحت کرتے ہیں تو کئی کمزور اور منافق لوگ اپنی کمز وری اور نفاق کو دور کر دیتے ہیں۔ پس اب جبکہ ابتلاؤں اور امتحانوا دن قریب آ رہے ہیں جماعت کو پوری توجہ سے احمدیت کی تعلیم پر کار بند ہونا چاہئے اور جماعتی نظام کا پوری طرح خیال ر کھنا چاہئے۔ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے احمدیت کے جامہ کو پھاڑ دے، تمہمیں امتحان میں ناکام کر دے اور تمہمیں ایمان سے محروم کر دے۔ آج جولو گ رویے سے منہ پھیرتے ہوئے احمدیت کے لئے قربانی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھو کا نہیں رکھے گابلکہ دنیا کی تمام دولت ان کے ہاتھوں میں دے دے گالیکن امتحان ضروری ہے۔ اگر کچھ لو گوں کے دلوں میں کمزوری یا منافقت یائی جاتی ہے تو ان کی وجہ سے ہماری فتح رُک نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا آسان پر فیصلہ کر چکاہے کہ وہ ہم کو ضرور فتح دے گا اور جو لوگ بوجہ کمزوری یا منافقت، احمدیت کو کمزور کرنا چاہیں گے اللّٰہ تعالیٰ ان کو اسی طرح باہر نکال کر سے پنک دے گا جس طرح کُتے کی لاش شہر سے نکال کر باہر سے پنک دی جاتی ہے۔ ہمیں ان لو گوں سے ہمدردی ہے اس وقت تک جب تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کاعلاج ہو سکتا ہے اور بیہ لوگ تقویٰ حاصل کر سکتے ہیں اوراپنے ایمان اور انجام کو درست کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں کہ اُن کا مر ض اس حد تک پہنچ چکاہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف شقاوت مقدر ہو چکی ہے تو پھر ہمیں ایسے لو گوں کی موت یا ہلا کت کا کو ئی رنج نہیں ہو گابلکہ ہم ہجھیں گے کہ بیہ لوگ دوزخ کا ایند ھن تھے سو دوزخ میں چلے گئے۔ ہمیں ایسے لو گوں سے ہدردی ہے جب تک ہم ان کے متعلق اصلاح کی امیدر کھتے ہیں

ہی اینے آپ پر ایمان کے دروازے بند کر لیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لو گوں کی شقاوت ے تو پھر ہماراایسے لو گوں سے ہمدردی کر ناجر م ہو گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ قر آن کریم میں فرما تا ہے کہ فسق و فجور کرنے والوں کولو گوں کے سامنے کوڑے لگائے جائیں اور تمہار ان کے لئے رحم پیدانہ ہو۔ <u>1</u>اس وقت رحم کے پیدا ہونے کواللّٰہ تعالیٰ نے جرم قرار دیا ہے۔ پس ان کمزور اور منافق لو گوں کی وجہ سے ہماری فتح رک نہیں سکتی۔ البتہ وہ اپنا انجام ضرور خراب کرلیں گے۔احمدیت کو قائم ہوئے ستاون سال ہو چکے ہیں۔اس ستاون سال کے عرصہ میں دنیانے احمدیت کو تباہ کرنے کی کوشش کی مگر اس کے مقابل پر اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت موجو دہے کہ مخالفین اینے اس عمل میں ہمیشہ ناکام رہے اور یہ در خت زیادہ سے زیادہ پھیلتا چلا ۔ کیا۔ اس ستاون سال کے تجربہ کے بعد ہم بڑے بے ایمان ہوں گے اگر ہمارے دلوں میں بیہ شبہ پیداہو کہ اگر مصائب اور ابتلا آئے تو جماعت کا کیا بنے گا۔ ہمارے پیش نظریہ سوال نہیں کہ جماعت کو فتح حاصل ہو گی یا نہیں؟ کیو نکہ بیہ تو یقینی بات ہے کہ احمدیت کو فتح ہو گی اور ست کا تو خیال بھی ہمارے دلوں میں نہیں آ سکتا۔ ہمیں اگر خیال ہے تواس بات کا کہ زیادہ سے زیادہ آدمی احمدیت قبول کریں، احمدیت کی تبلیغ روز بروز وسیع ہوتی جائے اور ہمارے وہ بھائی جو عملی طور پر کمزور ہیں اور حقیقی احمد ی نہیں ان کو بھی اللہ تعالی ٹھو کر سے بحائے کیونکہ اگر عملاً نہیں تو کم از کم دنیا کے سامنے تووہ اپنے آپ کو احمد ی کہتے ہیں۔ جب وہ اپنے آپ کواحمہ ی کہتے ہیں تو ہمیں ان کو بچانے کی کو شش کرنی چاہئے۔

پس مَیں جماعت کے دوستوں کو توجہ دلا تاہوں کہ وہ اپنے ایمانوں کا متحان اور جائزہ
لیتے رہیں کہ آیا آنے والے خطرات میں ان کا نفس اپنے مقام پر قائم رہنے کی طاقت رکھتا ہے یا
نہیں۔اگر کوئی شخص اپنے اندر کمزوری دیکھے تو اپنی اصلاح کرے اور خدا تعالیٰ سے دعا کرے
کہ اے خدا! میرے گناہ اور خطائیں معاف فرما اور میری توبہ قبول فرما۔اگرتم ایسا کروگ تو
اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوریاں دور کر دے گا اور تمہیں حقیقی ایمان بخشے گا۔ اور اگرتم دیکھتے ہو کہ
تمہارا ایمان مضبوط ہے اور کبھی کمزور نہیں ہو کہ روپے کے لالچ اور دنیوی تعلقات سے کبھی
متزلزل نہیں ہو اور تم جماعتی اور قومی نظام کے پوری طرح پابند ہو تو تمہیں پھر بھی اپنے

نظبات محمود المال كاريادتي اورمضبوطى كے لئے دعاكرتے ربتا چاہئے كيو كلد خدا تعالى كى بركتيں اور رحمتيں الفضل 22 محكال 1946ء)

جنتى محمى لل جائيں تحورى بوتى ہيں۔ " (الفضل 22 محكال 1946ء)

[: اكثاريتيكة وَ الأوَادِيْ قَالْجُيلُ وَ الْكُنَّ وَاحِيدِ فِي نَفْهُمَا مِ اللَّهَ جَلَدَةٍ وَ لَا تَاخْلُكُمْ وَ بِهِهَا لَا فَاقَةً اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه